حشر تک ڈالیس کے ہم پیدائش مولا کی و حوم فاک ہوجائیں عدو ہمل کر مگر ہم او ر شا شل فارس نجد کے تفعے گرا نے جا کیں گے وم میں جب تک وم ہین خوکران کا مناقب ایس کے





المسام: محقق البلسنت استاذ المكرّم مفتی محبّ الرحمٰن محمدی بنسط امیر جماعتِ البسنت گلبرگ ناؤن کراچی

# باره ربيع الاول ولادت يا وفات

مصنف

علامه سعيدالله خان قادري

باجتمام محقق ابلسدت استاذ المكرّ م مفتی محتِ الرحمٰن محدی مظل علاق

ناشر



جامعہ اسلامیہ غوثیہ نور میتصل جامع مسجد حضرت بلال رضی اللہ عنہ گلشنِ غازی ، بلاک D ، محلّہ سرحداً باد ، قبرستان روڈ ، کراچی ، زیر تغمیر ہے مخیر خضرات سے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے ۔ عطیات کے لیئے رابطہ کریں ۔

0300-3453450

ميال: 0300-2278625



> الحاج محمد اساعيل غازيانی چيد آوريو

ماسٹرٹر بیز تجاج (منظورشدہ دفاقی وزارت نم بہی اموراسلام آباد) شاپ نمبر11 مصا بریند مینشر، ڈاکٹرضیاءالدین احمدرو ڈ،نز دمیک ویل ٹیلرز، پاکستان چوک ،کراچی۔ PH: 021-32215027

## فلينط

| صفحذبر | عنوان                                        | نبرشار |
|--------|----------------------------------------------|--------|
| 4      | انشاب                                        | 01     |
| 7.     | يهلى فصل تاريخ ولادت كى تحقيق ميس            | 02     |
| 7      | حضرت جابروا بن عباس رضى الله عنها كا قول     | .03    |
| 21     | دوسرى فصل تاريخ وفات كي تحقيق مين            | `04    |
| 27     | متندفقها مرام يثوت                           | 05     |
| 32     | دورئ الاول پر چند مزید دلاکل                 | 06     |
| 35 ,   | ارفع الاولرة رخَّ وفات                       | 07     |
| 35     | ا مام ابولیم فضل بن د کیین ،عروه بن الزبیر   | 08     |
| 37     | ئاتہ                                         | 09     |
| 37     | يوم جعد آدم كي وفات مونے كے باوجود يوم عيد ب | 10     |
| - 38   | جمعه کے دن آ دم کی و فاست اور ولا دیت ہوئی   | 11     |
| 39     | جعد کادن مسلمانوں کے لئے عید کادن بنایا گیا  | 12     |
| 39     | رما                                          |        |
| 40     | مصنف کی دیگر محققاند کتب                     | n_n    |

|          | جمله حقوق تجن ناشر محفوظ ہیں                       |
|----------|----------------------------------------------------|
| نام كتاب | باره رئيج الاول ولادت ياوفات                       |
| مفتف     | علامه سعيدالله خان قاوري                           |
| بابتنام  | محقق ابلسدت استاذ المكزم مفتى مب الرحل جمرى منظله! |
| کپوزنگ   | علامه سعيدالله خال قاذري                           |
| من اشاعت | 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             |
| تعداد    | 1000                                               |
| صفحات    | 300-3453450                                        |
|          | ا علام حيدالله فال قادري                           |

ملنے کا پتہ

## بسم الله الرحمن الرحيم

موال کیافر ہاتے ہیں علائے کرام اس سکند کے بارے میں کہ بعض اوگ کہتے ہیں اور کا اول حضور مطابقہ کا بوم وفات ہے اور والا دت کی تاریخ کست احادیث میں نوکی ہی روایتی آتی این بارہ رکھ الاول کو دلا دت باسعادت کے متعلق کوئی صدیث نہیں ملتی اس لیے بارہ رکھ الاول کو خوشی منانا ہے؟ وفات کی خوشی منانا ہے؟

### جواب بعون الملك الوهاب

نحمده ونصلي على رسوله الكريم.

## انتساب

فقیراس آهنیف کوقد و قالسالکین، زید قالعارفین، شخ طریفت رببرشریعت ،سیدی و مرشدی قبله حضرت میدی و مرشدی قبله حضرت سیدمیان گل صاحب قاوری وامت بر کاجم العالیه اور پیرطریفت رببرشریعت حضرت عیرمیان نسید علی شاه قاوری وامت بر کاجم العالیه کی بارگا وعظمت بناه مین بیش کرنے کی سعادت عاصل کرتا بهون میش کرنے کی سعادت سے جمعہ جسے نا چیز کواس کتاب کی آهنیف کی او نیق عاصل بولی۔

and product them are

خادم تابائے اہلست سعیداللہ خان قادری آستانہ عالیہ قادر پیٹو ٹیر تا رشد ناظم آباد پہاڑی عزان نفی کا اوٹی بلاک R کراچی (مصنف عبدالرزاق ج ۴۹۷ مرام الحدیث ۲۹۱ مطبویه اکتلب الاسلامی بیروت) ، (مسند ابویعلی ج اس ۱۳۳۴ رقم الحدیث ۱۳۳ مطبویه دارالها مون للتر اث دستق)

محود بإشافلكي مصرى ١٨٨٥ ويكفت فيل-و كنان يوم و لادقه فلك يوم الاثنيين كها هو المعتفق عليه باجهاع الآواء. (انتو يم العربي قبل الاسلام وتاريخ ميا والرسول وهر تدفك البحث الثالث في مولدالنبي تمد الكاس مهم معلموند جمادي الاولى سنة ١٣٨٩ وسلسة التوث الاسلامية مصر)

اور تقریباس میں بھی کسی کا اختلاف ٹیس کہ آپ واٹھ کی ولادت رقیج الاول کے مہینے میں بوئی لیفٹ علاء نے رمضان اور بعض نے ترم بھی تھا ہے اس کے اس جہور کے خلاف ہے اس کیے اکثر علاء نے اس جہور کے خلاف ہے اس کیے اکثر علاء نے اس جہور کے خلاف ہے اس کیے مائٹر علاء نے اس جہور کے خلاف ہے اس کیے ساتھ کا اور تی الاول ولادت ٹارت کے اور تقریباً جہور کے نزد یک بی تاریخ ولادت شریف اس کے ساتھ کا اور قد الاوت شریف اور تقریباً جہور کے نزد یک بی تاریخ ولادت شریف اس ہے۔ جو انشاء اللہ تعالی آگے آپ ملاحظ فرما کس کے ساس رسالہ میں دو شعبین ہیں اور ایک خاشمہ ہے کہا تھا میں ماریخ ولادت کی تحقیق میں ساور خاتمہ میں بور کے بارے ہیں جو آ دم کی وفات ہونے کی تحقیق میں ساور خاتمہ میں ہیں اور ایک خاتمہ ہونے اور جو دیوم عمیر بھی ہے سان کے علاوہ میلادا آئیں واٹھ کے بارے ہیں باقی اعتراضات کے جو آن اس کا دواد آئیا " بی طاحظ فرما کیں۔

ئىم فصل تارىخ ولادت كى تحقيق ميس صحابي رسُول جابروابن عباس رضى الله عنهم كاقول سى منه نند منه مى الله عنهم كاقول

امام الويكر بن اليشيبه متوفى هو والعصي للصة وي -

عن علمان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس انهما قالا ولد رسول الله عام الفيل يوم الالنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول.

ترجمہ ......امام عفان ہے روایت ہے کہ وہ سعید بن مینا ہے راوی کہ جابر اور این عمامی رضی اللہ عنہم نے قربایا کہ رسول اللہ دھاکی والا دے عام الفیل میں ہیر کے روز ہار ہویں ربی الاول کو ہوگی۔ ے او گوں کورو کئے کی بھیشہ کوشش کرتے ہیں جگن ان کی سب اس متم کی کوششوں کے ہاو جود بھری دنیا میں اورخصوصاً ملک پاکستان میں ہارہ رفتا الاول کو دی ولادت ہا سعادت کی خوشی سنائی جاتی ہادرانشاء اللہ تیاست تک سرکار دی کا میلا وسنایا جائے گا بیٹنع کرنے والے فتم ہوجا کیں مے مگر میلا مُصطفیٰ بھی بھیشر ہے گا۔

> صدا کیں ورودوں کی آئی رہے گی جنہیں من کے ول شاوہو تارہے گا خدا الل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا حضور ﷺ کی والادت عام الفیل میں ہوئی اوراس میں کسی کا اختلاف فیلس۔ امام احمد بن خنبل متوفی اس مع روایت کرتے ہیں۔

حضرت قیس بن مخر مدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں اور دسول الله ہاتھیوں کے لشکر

والے ممال بن بیدا ہوئے تھے ہماری پیدائش ایک سال ہیں ہوئی ہے۔ (مندا حمد جسم سے ۲۱۵ مطبوعہ موسسة قرطبة معر) ، (سنن التر مذی باب باجاء فی میلا والنبی ہے۔ .ج ۳۵ می ۸۹ مرم الحدیث ۲۱۹ سمطبوعہ وارا ارائیة الریاش) ، (طبر الی جبیر سے ۸۱ مسلم و مالی بیدی ۳۵ مطبوعہ میں مطبوعہ میں مطبوعہ میں مطبوعہ میں مطبوعہ میں مطبوعہ میں درک کھی آئم ہے ۲۶ میں ۱۹۳۴ مطبوعہ بیروت) ، (طبقات ایمان سعد سے اص اوا معلم و مدوار صاور بیروت) ، (ولائل اللہ و قام بیری میں ۲۷ سے ۲۵ میں ۲۷ سے ۲۸ مطبوعہ بیروت) ، اول اللہ و قام بیری میں ۲۵ سے ۲۵ معلم و میں میں دار معلم و میں معد سے دار میں دروت) ، اول اللہ و قام بیروت

ای طرح اس بیس بھی کوئی اشکا نے نہیں کہ آپ ﷺ کی ولادت پیر کوہوئی۔ اہام مسلم بین تجاج متوٹی لا مع روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابوقاً دوانصاری رضی اللہ عندے روایت ہے:

صور الله عنير كون دوزه ركف كارك يل سوال كياكياتو آب الله في ايادى دوز

ميرى ولادت ہوئى اورائى روز ميرى بعث ہوئى اورائى روز ميرے اور قرآن بازل كيا كيا۔ ( ين مسلم كتاب الصيام باب استخباب صيام ثلثة المام كن كل شحر ج ٢٣ م ٨١٩ رقم الحديث ١١٩٢، مطبوعه واراحياء التراث العربى بيروت) ، ( سنن الكبرى لترقى ج ٢٣ مى ١٣٨١ رقم الحديث ٢٤٧٤ مطبوعه مكتبة وارائباز مكة المكترمة ) ، ( مشداحمد بح مح ٢٤٨ مرام الحديث ، ١٣٨ مطبوعه ) ، مطبوعه دارا لكتب التعلمية بيروت) ، ( مشداحمد بح مح ٢٥ م ١٩٧ مرام الحديث ٢٤٥ مطبوعه ) ، وافل کیا ہے۔ امام این قائع نے کہا آپ اللہ جب میں۔ آخر میں خاند این جر کتے ہیں کدامام بخاری علیہ الرحمة نے آپ سے تمیں حدثین روایت کی بین جبکہ انام سلم علیہ الرحمة نے ایک بزار

پانچ سوجالیس احادیث آپ سے روایت کی ہیں۔ (تہذیب احبذیب ج ۲۳ م۲۵۳ ۲۵۴ برام ۲۹ ۲۵۴ مطبوع دارا حیاء انتراث العربی بیروت)

( دوسرارادی عفان ) پیام عفان بن مسلم ہے اور بیسحاح ستہ کے راوگ ہے۔

امام مافظ جمال الدين الي الحجاج بوسف المرى مؤتى ١٠٠٠ كيوردايت كرت إلى-قال احمد بن عبدالله الجعلى عفان بن مسلم بصرى ثقة ثبت

صاحب صدية. ( تحذيب الكمال ج ٢٠ ص ١٦٣ برقم ١٩٣ مطبوعه موسسة الرسلة بيروت)، ( تحفويب المتحذيب لا بن جرعسقلاني ج ٢٥ م ٢٠٥ برقم ٣٢٣ مطبوعه والالتكريبروت)، ( معرفة التقات تحلي ج ٢ م م١٥ برقم ٢ ١٢٥ مطبوعه ملاية الدارالمدية المنورة)، ( الناريج الكبيرللجاري ت ٢٥ م ٢٢ برم ١٣٣ مطبوعه والألفكر بيروت)

المالوعاتم مولى علم الم الله الله

قَالِ ابو محمد سالت ابي عن عفان فقال ثقة متقن متين. ( الجرح والتعديل ج 2ص ٣٠ برم ٢٥ الطبوعة واراحياء التراث العربي يروت)

(تيرادادى معيدين بينا) امام اين جرعت تلانى متونى ع هره ي ايست بين -

سعيد بن مينا مولي البختري بن ابي ذباب الحجازي مكي او

مدنی الغرماء ابا الولید ثقة من الثالثة. ( تقریب اینزیب ص ۱۳۹۹ برم ۲۴٬۰۰۳ مطبوعه دارالرشید سوریا)، (البّاریُّ الکبیل تثاری ج ۳۳س ۱۴۵ برقم ا ۱ کامطبوعه دارانگر بیروت)

ا مام حافظ جمال الدين الى الحجاج يوسف الموى متونى الإيم كي دوايت كرتم إلى -

قِال غبدالله بن احماه بن حنبل عن (بيه عن اسحاق بن منصور عن يحيى بن معين وابو حاتم ثقة ذكره ابن حبان في كتاب الثقات. (محديب الكمال جاامي ١٥٨ برقم ١٥ ٢٢٠ مطبوع موسدة الرسالة بيروت)

علام محود باشافلكي معرى ١٨٨٥ وكلفة إيا-

وعن سعيد بن المسيب ولد رسول الله عند ابهير النهار-اي ومسطه ــــــوكان ذلك اليوم لمضى ثنتي عشرة ليلة من ربيع الاول ـــــــ اي وكان في فصل الربيع ـــــرقد اشار لذلك بعضهم (بلوغ الامان شرح الفتح الرباني عوص ١٨٥مطبوعه يروت)

عافظ عاوالدين اساعل بن عربين كثرمتوفي موعديد فراتين

ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه عن عفان عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس الهما قالا ولد رسول الله الله عيام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول.

ترجمها المام ابن الى شير رحمة الله عليه في الى مصف بن وكركيا عفان عدائبول في معيد بن مِنا ہے انہوں کے چاہر رضی اللہ عنداورا بن عهاس رضی اللہ عنہاہے ، حضرت جاہر رضی اللہ عنداور التن عما من رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ حضور چھنگی والات عام فیل پیرے ون رہے الاول کے ميني كى بازاوي تاري فين پيدا و ا

(البداية والنباية باب ولدرسول الله الأجيح ٢٥ م ٢٨ مطبوعه واراكتب العلمية بيروت)

المام كدين يوسف الصائى الثامي متونى مه و ي كلية بين \_

رواه ابن ابي شيبة في المصنف عن جابر وابن عباس قال في

الغور وهو الله ي عمل العمل. ( عبل الهدى والشادالباب الرافع في تاريخ مولده في ومكاندج اص ٣٣٣ مطبوعه دارالكتب

برروایت سند مج باس کے تمام راوی اللہ بیں ۔اس روایت بیس تین راوی ہیں۔ (پہلارادی ایام این انی شیبه) امام دھی علیہ الرحمد امام ابو بکر عبد اللہ بن جمرین الی شیب کے بارے

میں لکھتے ہیں۔ آپ حافظ کیر اور جحت ہیں۔ امام بخاری اور احدین طبل کے استاد ہیں اور محد شین

ك أيك بورى جماعت في آب كو تقد كها ب- (ميزان الاعتدال ج ع ص ٧٧٤ رقم ٢٥٣٠

مطبوعه دارالفكر بيروت)

و حافظ این جموع مقل أرحمة الله علي قرات إلى-

الم احمد نے فرایا ابو بکر بن ابی شید صدوق ہے یعنی سا ہے۔ ام مجل نے کہا آپ اُفتہ الیں - کدآپ حدیث کے حافظ این -امام ابوحاتم اورا مام این خراش نے آپ کو اُقد کہا ہے۔ امام این معین نے کہا: کہ جارے نزویک ابو بکر سے راوی ہیں۔امام این حیان نے آپ کو ثقات میں

10

دارالكتاب انعر في بيروت)

ا مام ذہبی رقمۃ اللہ علیہ اس روایت وسلم کی شرط پر تھی آرویے ہیں۔ ( تلخیص المدیورک علی الیکسین ج ام ۲۰۱۳ مطبوعہ ہیروت)

ای طرح داکر جود مطری الم و بی رحد الله عليه كروا لے سے الله يال -

قال الله بي في التلخيص على شرط مسلم. (عاهية المدرك على الجسين ج ٢٣٠ م ١٩٠٨ ألمديث ٢٢٣٨م طور قد ي كتب فالدكرايي)

حافظ ابو کرا جدین میں میں مثل مول ۱۹۵۸ جودوایت کرتے ایل-

احبرنا ابو الحسن بن الفضل قال حدثنا عبدالله بن جعفر قال حدثها يعقوب بن سفيان قال حدثني عمار بن الحسن النسائي قال حدثتي سلمة بن الفضل قال قال محمد بن اسحاق ولد رسول الله 🙈 يوم الاثنين عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول. (ولائل الغوية الليخ في باب المحمر الذي ولد فيه ج اس ٢٨مطيوه وارالكتب العلمية بيروت)، (شعب الأيمان لتوجي ج ٢ص ١٣٥ رقم الحديث ١٢٨٤ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت)

علامه ابدائس على بن الي الكرم الشبياني المعروف بابن الاجيرمتوني وسالا ع للصة بيل-

ا مام این اسحاق رحمت الله عليه بيان كرتے بيل كديير كے وان بارو رقع الاول كومنور الله بيدا ہو كے اور آپ اللك والادت باسعادت اس حريلي يس بوكى جوابين يوسف ك دم سي مشهور

(ا كامل في الناريخ لا بن اثير باب وكرمولدرسول الله عظائة اص ٢٥٩مطبومه واراتكتب البعلمية

ا، معطير بن طا برالمقدى متوفى عود الم المعترين -

وقال ابن استحاق لالنتي عشورة ليلة حلت من شهر ربيع الاول.

(البداءوال) ريخ ج ٢ ص ١٣١ مطبور مكتبة الثقافية الدينية القاهرة)

· امام ابوانقاسم على بن الحسن ابن عسا كرمتوني الحره جو لكستة بين-

وفيي حيديث ابن المقرى قال ابن اسحاق ولد رسول الله 🎘 عام الفيل يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول. ( تاريخ وشق الكبيرياب ذكر مولد اللي عليه الصلوة والسلام ومعرفة من تفليد وما كان امره .... ج ا جروم معمم مطبوعه واراحياء التراث العرفي بيروت) ، (السيرة النوة الدين عساكرة عجروم من ۱۲۰ مطبوعه دارا حیاء التراث العربی بیروت)

يقول لنا لسان الحال منه وقول الحق يعذب للسميع فوجهي والزمان وشهر وضعي وبيع في ربيع في ربيع قال وحكي الاجماع عليه، وعليه العمل الآن\_\_\_ اي في

الامصار \_\_\_ خصوصا اهل مكة لحى زيار تهم موضع مولده الله، (التوكيم العربي المامام وتاريخ ميلا والرسول وكرية الله الحث النالث في مولدا لبي محمد الله من مولدا لبي محمد الله من مولدا لبي محمد الله من من من المسلمة المعرب المسلمة المسلم

المام عبد الملك بن بشام متوفى سام يو الصير إلى-

ابن اسحاق يحدد الميلاد قال حدثنا ابو محمد عبدالملك ابن هشام قال حدثنا زياد بن عبدالله البكائي محمد بن اسحاق المطلبي قال ولدرسول الله ﷺ يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول عام القيل.

ترجمه: المام محمد بن اسحاق رحمة الله عليد ب روايت ب كد حضور والا بار وزع الاول مير كروز

عام الفيل بين ويدا موسقا

(السيرة النبوييلاين وشام باب ولاوة رمول الله الكابئ احم٣٩٥ مطوعه واراتجيل بيروت)

المم كدين جرير جرى متونى واستع كصة إلى-

حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني ابن اسحاق ولد رسول الله على يوم الاثنين عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول.

ترجمه: .... امام ابن اسحاق رحمة الشعابية بيان كرت بين كدير كون باره رفي الاول كوحضور الله

-E 18/14

(تارخ الام والملوك ج اص ١٥٥ مطبوعه داراكتب العلميه بيروت)

ا مام محد بن عبد الله ابوعبد الله حاكم فيشا بوري متونى وي يوروايت كرت ين

حدثت ابوالحسن محمد بن احمد بن شبويه الرئيس بمرو حدثنا جعفو بن محمد النيسابوري حدثنا على بن مهران حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن اسحاق قال ولد رسول الله ﷺ لاثنتي عشر

ليلية مضت آمون مشهر ربيع الاول. (المتدرك على المسين سماب توارخ المتدثين باب ذكرا غبارسيدالبرطين ٢٥ص ٩٥٩ رقم الحديث ١٨٢م مطبوعه دارانكتب العلمية بيروت)، (البيوة النوة لابن كثيرج ام ١٩٩مطبوعه

( تاريخ الاسلام ووفيات المشاهر والاعلام ذكرتر تهية السيرية المعبوة السام ٢٥ ٢٥ مطبوعه وارالكتب العلمية بيروت )

امام احمد بن على متولى المعلى المعلى الم

چۇغا قول يەپ كەخشۈرەڭگى دلادت ئارىخ الادل كۆبوكى -( مسائل الا مام چرخ اص مامطور بدالدارالعلمية ركھى )

عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الاول.

ترجمه: .... امام ابوحاتم رحمة الشعليه بيان كرتے جي كرصور الله باره رفح الاول بير كے روز عام

(الثلاث جامع ها ذكر مولد رسول الله والاسطوعة وارالفكريروت) ، (السير والمنوع واخبار الخلفاء وكرمولد رسول الله واللهج المسهم ٢٣٠ مطبوعه وسية الكتب الثقافية بيروت)

ۋا كىزعېدالمعلى تى كىيىتە بىل-

وصرح ابن حبان في تاريخه وهو كتاب الثقات (ج ا ص ١٥.١٣) فقال ولد النبي الاعام الفيل يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهو وبيع الاول. (ماشيدلال الموة المتريمي ج2ص الاطوعددارالكتب العلمية بيروت)

المامانواكس على بن محر بن حبيب الماوردي متوتى المسام والصح بيل-

لانبه ولند بنعد خمسين يوماً من الفيل وبعدُ موت ابيه في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول.

ترجمہ:..... واقعہ اصحاب مل کے پہاس روز بعد اور آپ کے والد کے انتقال کے بعد حضور علیہ

الصلوّة والسلام بروز بير باره ربي الاول كو پيدا جوئے -(اعلام العوۃ الباب النّاسع عشر في آيات مولده وظھور بركنة ص • ٢٢ مطبوعه وارالكتاب العربي

ا مام نو وی رحمة الله علیہ نے جا را قوال کھے ہیں اور چوتھا قول ۱ اربیج الاول کا لکھا ہے۔ (جوا ہراہیا رنی فضائل النبی الخارللذ ہائی جام ۲۷ مطبوعہ دارا لکتب العلمية ہیروت) المام الى الفرج عبد الرحل على بن الجوزى متونى عراه ي كلية جرا-

حافظ عماد الدين اساميل بن عربين كيرمون موك يكي فريات ين

اوركها كيا بي كدآب الله ك والاوت شريف باروراج الاول كومولى جس برانام اسحال رحمة

الله خليد في المم كام كى -(البداية والنهاية إب مولدر ول الله القال ٢٨٤مطور وارالكتب العلمية بيروت)

الم محمد بن يوسف السالى الشاك موفى موسوي السيد بين. قال ابن استحماق رحمه الله تعالى الاثنتي عشوة ليلة [خلت] سل البدى والشاوالباب الرابع في تاريخه مولد من في مكاندج امن ٣٣٥ مطبوعه وارالكتب

المام محد بن معدمتوني وسام بوردايت كرتي بين-

امام ہا قررضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صنور الفاکی ولاوت ہاسعاوت بارہ رہے الاول کو مول اور بالقيول كالشكرك رابر بدنسف محرم كومك شريف بمنجالبذ النفور والفكى ولاوت باسعاوت

اورابر بد كالشكرال في كورميان يجين راتون كافاصله ب-(طبقات ابن سعد ج اش ۱۰۰-۱۰ امطبوعه دارصا دربیروت) ، ( تاریخ دشش الکبیر لا بن عسا کرج ۴ جزیم ۴ مهم ۴۲ مطبوعه دارا حیاء التراث العرفی بیروت) ، (السیر قالند و تلا بن عسا کرج ۴ م ۲ م ۴ م مطبوعه دارا حیاءالتر ایث العرفی بیروت)

الام إيوالقاسم على بن أكس ابن عسا كزمتو في الحديد المن إلى

قال انبانا الزبير بن بكار قال وحدثني ايضاً محمد بن الحسن عن عبدالسلام بن عبدالله عن معروف بن خوبوذ وغيره من اهل العلم قالوا ولد رسول الله على عام الغيل وسميت قريش آل الله وعظمت في

العرب ولد الاثنتي عشوة ليلة مضت من شهو وبيع الاول. (تارق دشق الكبيرة البرية المهم مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)، (السيرة النوة الابن عباكرج البرس المهم طبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)

المام مس الدين محرب احدد أي متوفى المتاكيم فلين إلى-

وقبال النزبير بن بكار حدثنا محمدبن حسن عن عبدالشلام بين عبيدالله عنن معبروف بين خيربوذ وغيره من اهل العلم قالوا ولد رسول الله ﷺ عام الفيل وسميت قريش آل الله وعظمت في العرب ولد لاثنتي عشرة ليلة مضث من ربيع الاول. شراف کوعام انفیل میں پیدا ہوئے بعض نے کہا ہے کہ داقعہ فیل کے بچاس روز بعد صفور مظامل

( ميون الماثر ج اص ٩ ممطيوعه طبعة داراين كثيروشق) ، (جوابرالبي رنى فضائل النبي الخيارللله بانى ج اص ٥ مهم طبوعه دارالكتب العلمية بيروت)

علامة عبد الرحمن بن احمد ابن رجب الحسنيل متوفى ١٥٥ عنوائي كتاب اطاكف المعارف ين

لکھتے ہیں۔جمہور امت کامشہور نہ ہب ہے کہ ٹی اگرم ﷺ ۱۱ری الاول پیرے دن ولادت

ہوئی امام این اسحاق وغیر و موثین کا بھی آول ہے۔ (جیتا اللہ علی العالمین فی مجزات سیدائر سلین اردوج اص ۴۱۳مطبوعہ دارا لکتب العلمیہ ہیروت)

الم شن الدين تحرين احمد فري متوفى ١٨٥ كيو تصفي بيل -وقدال ابو معشر نجيح ولده لالنتي عشرة ليلة خلت من ربيع ل.

ترجمه: ... الإمعشر رحمة الله علي قرمات مين كرحضور الله كى ولاوت بإسعادت ماوريج الاول كى

しいかんきいちょり

( عرى الاسلام ووفيات الشاهير والاعلام ذكرترهمة السيرة الديرة الى ١٧٧٢مطبوعد وارالكتب

ا مام تاریخ وقل فدعلاسداین فلدون متوفی ۱ و ۸ ه کیست یس -ولد ر مسول الله بی عام الفیل لاثنتی عشرة لیلة خلت من ربیع

ز جمه:.....جنسور ﷺ کی ولاوت بإسعادت عام افیل کو ماه رئیج الاول کی باره تاریخ کوجوئی۔ (تاریخ ابن خلدون باپ المولد انگریم و بده الوق ج ۲ ص ۷ به مطبوعه بیروت) ، (السیر ة البود ة لا بن خلدون ص الانطبوعه مکتبة المعارف التوزیج الریاض)

ابوالعباس احدين خالدالناصري لكصة إس-

قال ابن خلدون ولد رسول الله الله عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول.

ترجمه ا .... على مداين خلدون رحمة الانتطية فريات بين كه حضور الكاكى ولاوت بإسعادت عام الفيل - Bord Estart Stoller

چوتھا تول ہے ہے کہ حضور ﷺ کی والا دے ۱۲ ارکٹے الا ول کوجو کی۔ (صفوة الصفوة في ترمولد رسول الله الله على المسلم عليه وارالمعرفة بيروت)، (شيم الرياض للقاضي عياض السم الاول في تغليم العلى الأعلم لقدرا لبي ويقصل فيها محرمن الآيات عند سولده الله جسم ٣٣٣ مطبور وارالكتب العلمي بيروت)، (تحفة الاحوزي بين ١٩ ص ١٣٣ مطبور وارالكتب العلمية بيروت)، ( واكثر عبدالمعلى حتى في حاصية ولاك المعوة التهمي ج اص 2 مطبور وارالكتب العلمية بيروت)،

نیز یک محدث این جوزی رحمت الدعلیات الوقاء می لکھا ہے کہ آپ کی والاوت میرے وال عام الفیل میں دی رق الاول کے بعد ہوگی۔ ایک روایت میہ ہے کہ رکھ الاول کی دورا تی گڑ رنے کے بعد تیسری تاریخ کو اور دوسری روایت سے ب کد بارھویں رات کو والا دت ہوئی۔علامہ ابن جوزى رحمة الله عليه في حضور وللك كما حالات برايك كماب المنتفي فيوم المار " المجي كماس جيم ولا نا یوست بریلوی نے وادوار میں مفید عواقی کے ساتھ شائع کیا۔ بیجید برقی پراس والی نے چینی محى - اس من محى علامہ جوڑى وحمة الله عليہ نے ير كاون اور ما دري الاول كود يكر تؤاري كے ساتھ بارہ مجی بھی ہے۔امام ابن جوزی رحمة الشعليہ نے مولد النبي ك نام سے ايك رسال بھي لكھا۔اس كا ترجمه مولا ناعبدالكيم للصنوى في كيا تفاج و ١٩١٥ من للصنو سے چھپاس بين تاريخ وادت ك بارے بین اکھا ہے۔ تاری ولاوت میں اختلاف ہے۔ اس بارے بین تین قول ہیں۔ ایک بیرک آپ ﷺ رئتے الاول کی ہارہویں شب کو پیدا ہوئے۔ بیرحضرت این عماس رضی اللہ عنہا کا قول ہے۔دوسراید کدا تھویں اس ماہ کی پیدا ہوئے۔ بیصرت عرب کا قول ہے۔ تیسراید کہ آپ اللہ ک ولا دت ارق الاول کوہوئی۔ بید صرت عطا و کا قول ہے۔ تکرسب سے مح قول پہلا ہے۔

الم ابواقع كرين كرين ميراناس المراح في سلام الله الله الله الماليات المرابع ا

( كتاب الاستنصالا شاردول المغرب والاقصى ج احم ١٢٠ مطبوعه دارا كتتاب الدارالديصاء) علامه جم عبدالرحن منا وي منو في يوه 4 مي كليت بين \_

مات ابوه في اثنائها بالمدينة عند اخوال ابيه بني عدى بن النبجار عن خمس وعشرين او ثلاثين سنة وضعته وهو البكر لكل منهما في ينوم الاثنين عند فجره لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الاول عام الفيل.

الاول عام الفيل. (انتخة الملطيعة في تاريخ المدينة الشريعة للسخاوي خ اس عد المعلوعة واراتكتب العلمية بيروت) علامة على من سلطان محمد القارى متوفى مما الصيحة جين -

اور بعض نے ہار در رقیج الاول شریف اور الل مکداس پر شفق ہیں کے دککہ ہارہ رقیج الاول شریف
علی کوالل مکدآپ کی جائے ولادت کی زیارت سے شرف ہوتے ہیں۔ بعض نے سر واور بعض
نے ۲۴ ہا کیس رقیج الاول شریف کا قول کیا ہے اور شہور میں ہے کدآپ کی ولادت ہا سعاڈ دت الا
رقیج الاول شریف بروز ہیں ہوئی اور بیانان اسحاق وفیرہ کا قول ہے۔ (المور دالروی فی المولد الدوی
میں ۴۹ مطبوعہ مکنہ المکرمة) شی عبدالحق محدث وہلوی متوفی ۲ ہوا ہے روایت کرتے ہیں۔ خوب
جان لوکہ جمہور اہل میر وقواری کی بیرائے کے کہ حضور دیا گئی بیرائش عام الفیل میں ہوئی اور واقعہ
میل کے جالیس روزیا بچین روز بعداور بیقول سب اقوال سے زیادہ میجے ہے۔ مشہور ہے کہ رکیج
الاول کا مہید تھا اور ہارہ تاریخ تھی۔ بعض علماء نے اس قول پر انقاق کا دعوی کیا ہے۔ بعنی سب علماء
الاول کا مہید تھا اور ہارہ تاریخ تھی۔ بعض علماء نے اس قول پر انقاق کا دعوی کیا ہے۔ بعنی سب علماء

محدث بندامام محمد طابرالصديقي الهمتدى متوفى ٨ يوه ايولكين عيل. ولمد عسام المفيل يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الإول. ( جمع بحار الانور في غرائب التو بل ولطائف الإخبار السير بيان نهرج هم ٣٦٥ مطبوم مكتبة الايمان المدينة المحورة)

ام محربن مبدالباتی زرتانی اکی مونی کھتے ہیں۔ (وقیسل) ولد (لاثنتی عشر) من ربیع الاول (وعلیه عمل اهل مکة) قدیمها وحدثننا فی (زیادتهم موضع مولده فی هذا الوقت)

فتحصل في تعيين اليوم سبعة اقوال (و المشهور انه) الله (ولد يوم الاثنين ثاني عشر ربيع) الاول وهو القول الثلث في كلام المصنف (وهو قول) محمد (بن السحاق) بن يسار امام المغازى (و) قول (غيره) قال ابن كثير وهو المشهور عند الجمهور وبالغ ابن الجوزى وابن الجزار فنقلا فيه الاجماع وهو الذي عليه العم .

ترجمہ: ..... پیدا ہوئے حضور اللہ بارہ رق الاول شریف کوائی پر کمل ہے پرائے اور سے اہل مکہ کا اس بات میں کدوہ زیارت کرتے ہیں اس وقت نمی کریم اللہ کی جائے والات کی بیش بارہ رقت الاول کو لہذا تاریخ ولاوت کے بارے میں صات قول ہیں سب سے زیادہ مشہور یہ ہے کہ حضور اللہ کا اور رق الاول پروز ہیر کو پیدا ہوئے مصنف کی کلام میں یہ تیسرا قول ہے اور یہ قول امام المقازی محمد بین اسحاق بن بیار رحمت اللہ علیہ کا اور اس کے علاوہ ووسرے علماء کا این کیشر نے کہا

اس میں اجماع نقل کیااوروہ ہی ہے کہ جس پراوگوں کا عمل ہے۔ (شرح زرقانی علی المواہب المقصد الاول و کر تروی عبداللہ آمندی اس ۱۴۲ مطبوعہ وارالمعرفة میروت)، (البدایة والنہذیة باب مولد رسول اللہ ﷺ ۲۸ ص ۲۸۲ مطبوعہ وارالکتب العلمیة میروت)، (البودة المعوفة جروت) جام ۴۳ مطبوعہ وارالمعرفة میروت)

شرح البحريية من بها به بنبي (١٢ ارت الاول صفور الكال تاريخ ولادت) مشهور بها وراى پر عمل ب \_ (الغز حات الاحمدية بالح الحمدية شرح البعدية تحت قول لياة المولدس المطبوعه جماليه قاهرة)

ﷺ الاسلام ابن جربیتی کی شافتی متونی سمے اوپی کھتے ہیں۔ و قبیل لا ثنتی عشو قا و هو الممشهور و علیه العمل. (جواہر البحار فی فضائل البی التحار للنبہا فی ج ۲ س ۹ مسلوعہ دارالات العلمية ہیروت) عاشق رسول امام تھر بن بوسف بن اساعیل عبانی رتمة اللہ علیہ تھتے ہیں۔قصہ فیل ہیں نبی اکرم واقع کا مجز ویہ ہے کہ بیاس زمائے بلی وقوع پذیر ہوا جب آپ تھم ماور ش تشریف فرما تھے اور واقعہ کے بچاس دن بعد ہیر کے دن ۱۲ رہے الاول تحومت ہر مزین الوشیروان کے ہارہ ویں سال آپ بھی امتولدہ وے۔( ججة اللہ علی العالیون فی مجزات سیدالرسلین اردوج اص ۲۱۳ مطبوعہ اسعاف الواغبين برخاشية تور الابصار ش بي حضور الإبار دراج الاول كودوشت كون بيرا بوت برابوي الراهين برحاشية والابهارج اس المطبوع مشر)

المامها حمد بن جُمِرًا ل على قاضى الحكمة الشرعية عظر لكين بين.

وضعته اصاليًا في صبيحة يوم الاثنين الشاني عشر من ربيع الاول عام الفيل. (الردانتاني الوافريكي اسية سيدالاواكن والاوافرس ومطبوعه دارالارشاد للطباعة والنشر والتوزيج

ويوبنديون ميمنتي اعظم توشفي ويوبندي تكهيزي انغرض جب سال اصحاب ليل كاجمله بوائدائن کے مادر کی الدول کی بار ہویں تاریخ روز روشنیدونیا کی تاریخ بین ایک ترالاون ہے کیا گ بيدائش عالم كامقصد كمل ونبار كافتداب كي اصل فرض آ دم واداً وآ دم كالخرشتي اون كاختاب كا راز وابراقتم كي وعااور موكي وهيني كي پيشگو ئيون كامسدان يعني جارے آتائي نامداد تررول الله الله روائل افروز عالم اوت ول من المراس كماشيد ير تفيعة بين ماس يرا الفاق بي كمولاوت باسعادت ماء رقط الاول میں دوشنہ کے دن ہوئی کیکن تاریخ کے تعیین میں جاراتوال مشہور إن دورري آخوي، وبوير، بارجوين ميشورول إرجوين تأري كاب يبال تك كمان البرارية السيراج المنتقل كردياء اوراي كوكابل ابن البريش اختياركيا كياسها واوجود بإشاكل معری نے جونویں تاریخ کوبڈر بعیرسایات اختیار کیا ہے ہے جمہور کے فلاف مے سند تول ہے ادر

صابات پر اوجها فسلاف مطالع ایسااعتا و گار موسکتا که جمهور کی مخالفت اس بنار کی جائے۔ (سیر قارمول آگرم ﷺ آپ کے آخری کلمات ص ۲ ساحا شیدامطبوعه دار الاشاعت کرایٹی)

المام محرالوز برورحمة الشعليه ابني ميرت كي كتاب خاتم العبين على لكصة بين-

الجمهور العظمي من علماء الرواية على أن مولده عليه الصلوة والسلام في ربيع الاول من عام الفيل في ليلة الثاني عشر منه وقد وافق ميلاده بالسنة الشمسية نيسان.

ترجمه السه علاء روايت كي ايك عظيم كثرت اس بات يرشنن ب كديوم ميلاد عام الفيل اء راق

دا رالکتپالعلمیه بیروت)

ا مام عبدا أبا سط بن علين من شاهين رحمة الله عليه كلفة جيل-

ولد بمكة في ليلة الاثنين وثمانين ثاني عشرة ربيع الاول في عام الفيل بعد قدوم أبوهم بالفيل يسبعة و خمسين يوما. (قاية الول في سرة الرمول م المطور عالم الكتب بيروت)

حضرت شاودن الشعدت والوي رهمة الشعلية ألفة جي-

ولادت الحضرات روز دوشنبه مستحق شدار شهر ربيع الاول از سالے که واقعہ فیل دراں بود. بعض گفته اند بناریخ دوم بعض گفته اند بناریخ سوم و بعض گفته اند بناریخ دواز دهم.

ترجمه: .....جس سال واقعه قبل چین آیای سال ماہ رفع الاول میں دوشتیہ کے دن صفور مثلاً کی ولاوت ہوئی جمہور کے زویک میں بھی ہے ہا۔

دوسری بین نے تیسری اور لیمن نے بار ہوئی تاریخ نیال کی ہے۔ (سرورانج وال ترجمہ اورانج وال ترجمہ اورانج وال مطبوعہ کی لا مورست ۱۸۶۱ء)

علامه حبوالرحمن جامي دحمة الشعليه لكعنة إلى اليعن حضور كي ولاوت يحرك وان باره رزئة الاول

كوة وفي \_ (شواعرالمنوة عن ٢١٢مطوع بند)

علامد ملامعين كالثني رحمة الشرطية تكصيح تإن

ومشهور آنست كه در ماه ربيع الاول آحضوت الله در جود آسد بیشتر بر آلند که روز دوزادهم ماه مذکور بود جمهور محدثان وارباب سیر وتواریخ شب دوشنیه تعین نموده اند.

ترجمه السيمشورييب كدوي الاول كي باروتاري تفي اور جمبور تعدش ادرار باب بيرت وتاريخ

- - 5 Jan 3 / 2

(معارين النهيرة في مدارج الفقوة ركن دوم باب سوم در ذكر ولا دن آنخضرت ﴿ وَالنَّهِ اولَ وَكَرَ تاريخُ ولا دت ووقت سعة دت او هذا منظوم تو راني كتب خاند قصه خوالي بينا در)

علامه عبدالواحد عقل لکھنے ہیں۔ مضور ﷺ ہار در کے الاول کو دوشنیہ کے دن ہیدا ہوئے۔ (عائب القصص ص ٢٣٧م مطبوعه لول كشور مند)

غير مقلدنواب صديق من خاب أنو جي متولى عرب اليو للصية إلى-

ولا دے شریف مکه مکر مدیش وقت طلوع فیجر روز شنبه (پیرے دن) شب دواز دہم رہے الاول

عام الفيل كوبوني جميورتها وكالمجي تول سياين جوزي نے اس پرانقاق كيا ہے۔ (الشمامة العجرية من مولد فيرالبرية من مولد فيرالبرية من مطبع سياجة ماليو)

احد موى الكرى كى كماب" الكارئ العزلي القديم والسيرة المعوية "معودي عرب كي وزادة

المعارف نے اوال میں ملیع کرائی۔ اس میں حضور الکیکی ولادت کے متعلق ہے۔

وللدوسول الكويم الاخي مكة المكرمة في فجريوم الاثنين الشّاني عشور من ربيع الأول المعوافق. ٢٠ نيسان (اپريل) ١٥٥١ وتعرف منة مولدة بعام الفيل.

ترجمه من حضور الفائمة مرمه مين عام ولفيل كرسال ويرك ون ١١ رئ الاول مطابق ١٠٠ يريل الڪھ ۽ کو تا ڪو وقت پيدا جو ہے۔

علا مد مجد رصا جو قاہرہ ابو نیورٹی کی لائیر میری کے ایمن سے یا بی کما ہے محدر سول اللہ میں لکھنے ين - حضور الله يرك وان فجر - كووت رفع الاول كى بارو تاريخ كر بمطابق مين الست الد عيسوى پيدا موت الل مكذمر كارود عالم علقائك مقام ولادت كي زيادت ك لي اي تاريخ كوجايا كرتي بيل- ( الدرسول الله ج ٢٥ م ١٩٢٥)

## ووسرى تصل تاريخ وفات كى شختين مين

باردر و الاول تاريخ وفات بركز قابت فين موسكا اس كي حضورا كرم الكالح يعني أو وي الحجه جمعه کوجوا ۔ امام محمد بن اسامیل بخاری متو کی از ۲۵ پیدروایت کرتے ہیں۔ حضرت تمرین خطاب رضی الله عند مدوایت م ایک بهروی نه ان می کیاد ایر النوشین : آپ دی کتاب میں ایک ایک آیت پڑھتے ہیں کداگر وہ آیت ہم گروہ یبود پراتر تی تو ہم اس کے زول کا دن عمیر ینالیتے۔ آپ نے بع جماکون کی آیت آاس نے کہا ( آج میں نے تمہارے لیے تمہار او یں ممل مرويا ورتم برا بي اجت إوري كردى اورتمهاراك الياسلام كودين (يني مكل ظام حيات كي حييت

اللول كي إرومًا رق ب- (خاتم النبين ج الس ١١٥)

يرز دوم الوال ذكر كرائدة كالعد لكف بين

ولُولًا ان هـذه الرواية ليست هي المشورة لاحذنا يها ولكن علم الزواية لايدخل التوجيح فيه بالعقل.

ترجمه ... كرجم وزعلاء كول كرمتا بله بين بيدوايين مشهورتين بين شرطم روايت بيل ترجع كا

وارومدار تقس پرتین وتا وکا تاکیش پر ہوتا ہے۔ ( خاتم انتھیں ج اس ۱۱۵)

وْا كُوْمُ حَسِينَ حِيكُلِ لِكُفِينَةِ قِيلًا-

والمجمهور على انه ولد في الثاني عشر من شهر ربيع الاول وهو قول ابن اسحاق وغيره.

ترجمه ..... جمهور كرز و يك حشور كالى ولاوت باسعادت باره رفي الاول كوجوتي \_اور ميكي قول

إدام المام محربن إحال رعة الله عليه كانت

(حياة محر الم المراضا عرم ١٠ ماملوع مكتبة المحصة الموية القاعرة)

علامة مسيدكيلان ما جمر كلية الأواب بجامعة القاهرة لكفت إلى-

ولديوم الاثنين لاقتنى عشرية ليلة خلت من ربيع الاول الموافق (٢٥٠ من أمريل سنة ١٥٥) (مين اليفين في سرة سيدالرسكين من المطبوعة معطفي الباني معرضي سنة ١٩٥١)

وورعاضر كيرت تكادمحه الصاوق إيرانيم عرون ويرس آف كليدا صول الدين جامصاة بركفته بين .

وقمله صمح من طرق كثيرة ان محمدا عليه السلام ولديوم الاثنيين الاثنتي عشرة مضت من شهر ربيع الاول عام الفيل في زمن كسرى انوشيروان ويقول اصحب التوقيقات التاريخية أن ذلك يوافق البوم المكمل للعشرين من شهر اغسطس ٢٤٠ بعد ميلاد المسيح عليه السلام.

ترجمه: المسكير تعداد إدرائع في يات في البيدي المحاص عن كم حضور الله بردز ورد الله الله ول عام الفیل کسری نوشیروال کے عبد حکومت بین بنیدا ہوئے۔ اور ان علماء کے مزور کیے جو مختلف سبتوں کی آئين ين الله المائيون في مول الرائين من ١٠٠ السد ١٠٥ ويال ك ٢٠-

( المحرر مول الله ج المن ١٠١)

الحديث ٢٠١١ و ٢٥ مطبوع موسسة قرطبة مصر)، (ولائل بلهوة للفيتي ج ٢٥ ٣٣ مطبوعة وارالكتب بلغامية بيروت)، (ناريخ الاسلام بلذي ما قراص ١٣٤٨ مبلوعة وارالكتب العلمية بيروت)، (جواعرا تمارتي فضائل البي الخارلة بعالى تاام ٢٤٢مطبوعة وارالكتب العلمية بيروت)

الم مخدين جريطيري منوني والمع يكفية بيل-

فير مقائدول كامام على بن احراز م الفاعرى متوفى ال<u>ه ١٥٠ يع لكت بيل -</u> ولم يختلف في الله عليه المسلام مات يوم الاثنين. (جوامح السير قال بن تزم ص مطبوعه دارالمعارف بمعر)

عافظ الوغروا بن عبدالبر ما كلى متوفى ٣٢٣ يوروايت كرية جيل. و مات وفيظ يوم الاثنين بيلا اختلاف. (الدررني اختصار المفازي والسير لا بن عبدالبرص اعة مطبوعه وارا لمعارف القاهرة)

الم ابن جرعسقالي موني ١٥٠ هي الصين عيل -

و كالت وفات يوم الالتين بالاخلاف من ربيع الاول. ( را الإرل ١٥٥ /١٩٥ مطوعة ارالم قديروت)

شُخ الاسلام محدث كبيرا بام بدرالدين عنى متونى ۵ فيره يو لكنة يس. و قال إهل المصحيح باجهماع الله تو في يوم الاثنين. (عدة القارى شرح من المخارى كتاب المناقب باب وفاة النبي ولا جااص ۴۸۹ رقم الديث ٢ ١٣٠٣م ملوعه وارالفكري وت)

میں چھیکو یں ڈی المجہ ہوکر ہارہ رکتے الاول پیرکو کی طرح ٹیل ہوگئی۔ اور اس کا شوت اگا ہر دیو بند دی کی کتب سے ملاحظ فر ہا کیں:

محدز کریا دیوبندی تکھتے ہیں۔ صفورا قدس کا وصال با تفاق اہل جاری و وشنبہ کے روز ہوا ہے جی تاریخ ہیں اختیا ہے ہے اکثر مورفیمن کا قول اارق الاول کا ہے مگراس میں ایک نہایت قوی اشکال ہے وہ یہ کہ ابھے کو فو او دی الحجہ جم میں حضور واٹھی کے سے موقعہ پر افرات میں تشریف قربا ہے وہ جمد کا دل قدائی بیل کی کا اختیا ہے تیں ہے شہر شین کا در مورفیمن کا حدیث کی روایات میں تھی ے) پین کرلیا)۔ معرب عروضی الله مند فرایا جس وان اور حس جگریا آیت معنور کی اکرم ملك یہ

نازل اولی جم اس کو پہنے سے ہیں ۔آپ واٹھاس دانت جمہ کے ان افر قات کے مقام پر کھڑے سے ۔ ( سیح بناری سیاسی الایمان باب نے دہ الایمان وقتصانین اس ۱۹۳۵ فرا الحدیث کا ۳۰ میلوں دارا دیا والٹر اسٹ العربی ہے دہ کا ، ( سیم الٹریڈی اجاب شمیر القرآن باب من مورة المیائدة ہے 60 - ۴۵ راہ العربی ہے دہ ۴۵ میلوں دارہ جاء الٹراٹ باعر فی ہے دہ ) ، ( سیمن الشمال سیاسی الایمان باب زیادہ الایمان ج ۲۸ میلائی الدیمان کے ۱۱ دی معلوں کھیے اسٹا میان اللہ بات الدیمان سیمان سیاسی جانے الایمان باب

حافظ ابوالقائم سلیمان بین اجمالطیر الی متوثی و سلیم ردایت کریتے ہیں۔ عفرت محررت کا اللہ عفر نے قربا پائیں پہچا شاہوں کہ کس دن الیوم اسکیف لکھ دینکم جزل جو تی جنداور عرفات کے مدر الدر دیند و مدروں کہلے سے کا رہاں ہوں سرکوں کا رہ

ون اوروہ دونوں دن (پہلے ہے) ہی ہمارے عید کے دن ایل -(طبر انی الا وسط ہے اص ۲۵۲ رقم الکہ یت ۲۰۳۰ مطبوع دارا کر بین انداعری) ، (فتح الباری جا اس کے وارقم الکہ بیٹ ۳۵ مطبوعہ دارالعرفیۃ بیروت) ، (تقبیر این کیٹر ج ۲ ص ۱۳ مطبوعہ دارالفکر بیروت)

امام الوصلى ترقدي الاستاجة بدوايت كريت مين وحضرت ميدالله بن عماس وشي الشرعبما فرماسة إل

اس آیت کا زول جمداور عرف کے دن ہوا جنہیں مسلمان پہلے ہی عمیدوں کے طور پرمنات ہیں ۔ ( سنس التر فدی ابواب آخیر الفر آن باب من سور قاصا ند ؤ ج ۵س ۵۰ قم الحدیث ۴۵۰ مطبوعہ ۲۰۰۰ مطبوعہ مسلم وارا حیاج التر اس العرفی بیرون ) ، ( طبر الل مجیر ج ۱۱ ش ۱۸ قم الحدیث ۴۵ ما ۱۸ مطبوعہ مسکت العلوم والفرالموسل ) ، ( جامع البیان فی تغییر الفر آن ج۲ من ۱۸ معلوعہ وعدار الفکر بیروت ) ، ( تغییر این کیتر ج عمل من مطبوعہ وارالفکر بیروت )

معلوم ہوا کہ اس سال ڈی الحجہ کی تو میں ( تاریخ ) ج حکوتی اور بیم وفات پیر قابت سے ادراس میں کمنی کوکو کی اختیاد ف میں ۔

الم م الوالقاسم على بن الحسن ابن عساكر متوفى الحريق و الكانة إلى -

عن ابن عباس قال ولد الله يوم الاثنين في ربيع الاول وانزلت عليه النبوة يوم الاثنين في ربيع الاول وانزلت عليه النبوة يوم الاثنين إفى شهر ربيع الاول] والزلت عليه البقوة يوم الاثنين في ربيع الاول وهاجو الى المدينة في ربيع الاول وتوفي ينم الاثنين في ربيع الاول.

الاثنين في ربيع الاول.
(ارر) رش البيرج ٢٠٠٣ صم مع مطوع واراحيا والرابية العربي بيروت)، (منداح والدي العربي بيروت)، (منداح والدي العربي بيروت)، (منداح والدي العربي بيروت)، (منداح والدي العربي العربي بيروت)، (منداح والدي العربي العربي العربي بيروت)، (منداح والدين العربي العربي العربي العربي العربية التربية العربية ا

Ö

مين ٢٩ ك مول جب دو وكل صور على ثيل إلى الوالب مرف تيسرى صورت رو كل نب - جوكير الوقول ہے لیکن میں کدوو مینے ۲۹ کے اور ایک مہینہ تمین کالیا جائے اس عالت میں ۲۹ رق اللاول کو روشنبه كاروز والتح موكا أوريجي أنشاشاش كى روايت جوزيل كمنتشب معلوم موكا كدوذي الحجركو جد مواد اواك رئ الاول شراي حماب سے دوشد كى كى دن واقع موسكا ب-

فيرثار صورت فروض واشتير دوشتير واشتير وْ كَالْحِيمُ مُ اور صَفِرتُ وَلَ كَيْرُولَ ٢ وي المحترم اور الاعتراث مساول كي يول الى الحروم ١٩ تاروم فرسية المسكنان وول ا ذى الجيه ١٤٦ م ١٢٩ ورضر ٢٩ ول كاجو وى الجيرة بالحرم ١٠ اورصفر ٢٩ كا و وى الحجة ٢٠ عرم ١٤٩ ادر مغر ٢٠ كا و ذى الجيه معرم ما ارمغر ٢٩ كابو ٧ ذى الحدوم كالدوم وموجع كيول. ٤

ال مقروضة تاريخ ل ش عد ١٨ ـ ١٨ - ١١ ـ ١٩ ـ ١١ ٢٥ فارج از بحث بيل كه طلاه هاور وجوہ کے الن کی تائیدیٹل کوئی روایت تیس رو تیک کی اور دوم تاریخیں ووم تاریخ صورت میں پر سکتی ہے جوخلاف اصول ہے مجم تاری تین ضوران میں واقع ہو کتی ہے اور تین کیٹر الوقوع بين اوزروايت الله ال كا تائيدين بين ال لله وقات نبوى كى في تاريخ ماري ازدك كيم رق المادل البيسية -(ميرة الني الله ي ١٠٥٠ مكت مديداردو بازارالا بهور)

ديوبنديول كيفتى الظم في تنبي ديوبندى لكمية بي-

المرح أوفات شي شهور بي كرة ارفي الماول كوداتي جول اور بكي جمهور مورثين كلية عليات

كثرت الرك الفرز كب كه منظوما كرم الكاكاع ليحي نوذك المجه جهدكوه وااس كے بعد خواوذي المجيم ما ورصع فيتول مبينية ٣٠ ون كرون إ٢٩ كر يالحض مبينية ٢٩ كراور فيض ٢٠ كري صورت ہے تھی بار ورفق الدول وو عند کی تیل ہو مکتی اس النے بعض محدیثین نے دوسرے قول کور ایج وی

ے کے خصورا کرم بھاکا وصال دواری الاول کو ہوا۔ ( خاک رقدی تھے اردوشرے خصاک نوی بھایا ہے؟ ۵ حضورا قد س بھائے کے وصال کا ذکر اص ۲۲۳ مطوعہ دارالا شاجے کراچی )

ولع بنديول كي تحكيم الاست الشرف على تفاتوي لكھتے ہيں۔ اور ہری کی تحقیق نہيں ہوكی اور بارجوي جومشرور بوه حساب ورست فيس بوتا كيونك اسسال ذى الحيد كي أوي جدك تفى اوريوم وفات دوشنبه ثابت ہے باس جو مدکونوی فری المجیا توکر ہار ورئے الا ول دوشنہ کو کسی طریع تیس ہو تکتی۔ (نشر الطبیب کی فرکر النبی المحییب ﷺ ساتا المطبوعة اسلامی کتب خاشدار دویا زارا یا ہور)

علامد اللي نعماني ويويندي لكست إيس واللي في في ولاكل من منديكي سليمان التي عدوم وال اللاول كي روايت لفل كي بهر (اوراهم اس اين سيد الناس وقات) جن يم رفط الاول كي روايت ثبته تري ادباب يرموى من حقيد اورمشور فاريد الم اليده معرى بروى بها في المارى وفات).

ا مام بیلی نے روش الانف میں ای روایت کوا قرب الی افحق کھاہے ( جلد دوم وفات ) اور سب سے پہلے امام نرکور ای نے درایة اس محتر کودر یافت کیا کہ ادی الدول کی روایت قطعاً تا قامل مسلیم ہے کیونکہ دوبا تیں بیٹنی طور پر ٹابت ہیں روز وقات دوشنبہ کا دن تھا (میچے بھاری و کروفات وصحح مسلم كتاب الصلوع) اس يرتقريها تين مهيتے پہلے ذي الجية اپيو كي لويس تاريخ كوج عد كا فن تحار (صحاح قصد جية الوداع محيح بخارى فيراليوم الملت لكم وينكم في الحجد والصدور جعد ١١٠ ري الاول الع يحد حساب لكا كار ذي الجريح م صغر الن تيون مهينون كوغواد ١٩٠١ خواه ٢٠٠١٣٠ خواه خواد يعنى بالمحى حالت اور كمي شكل علاري الاول كودوشنيركا ون فيس يز ه مكاس في دراية مجى بيتاري قطعا علط ب ووم رق ال ول كوصاب الدونت دوشنير يو وسكا ب جب تيون

| ſά  | , Α    | 4 | وي الحجه ٢٩ ترم ١٠٠٠ عرب      | 'n |
|-----|--------|---|-------------------------------|----|
| PI  | 161    | 4 | ذى الحجه ١٠٠٠ محرم ٢٩ صفره ٢٠ | ال |
| ri  | 14.    | 4 | و کی الحجیه ۳۴ محرم ۳۰ صفر ۴۹ | Δ  |
| (5) | . A ., | 1 | ذى الحيه ٢ مخرم وصفر ٢٠٠٠     | 4  |

كا برب كران مورت ش يصرف كم رئ الاول على تكاورة بل تليم عابت ب-اس کی تقدیق مزید بول بھی ہو عتی ہے کہ بوم وقوف ارفات سے میٹوں کے طبعی دور کے مطابق حساب كزليا جائے - ٢٩ ذى الحجة ع ٠ اھاكو جورتھا اور كيم ريخ الاول الھ كولاز ما وششه ہوگا۔ ريمنى معلوم ہوا کہ بچید الوواع کے ایم سے وفات تک اکای (۸۱) دن ہوتے ہیں۔ اس صاب ہے تھی ودشته كيم رقة الدول على كوآتا يب فرش كيرزة الدول الحادي كي عدي فات معلوم و في بهاس ك عوادى يوى دري دها السيد إلى المراس المراس والمراس درول دهن المراس (١٥١٠)

نفوش رسول قبريس بيد في خدا الله كى رحلت كى فير جنگل كى آك كى طرح مسلم رياست کے طول و مرض ایس مجتل کی معتبور میں روایات کے مطابق اس روز پیرتھار تھے الاول کی ۴ تاریخ اور

الان جرى (۴۵ ئى ۱۳۲ ميسوى) رمول الشياقة كاوصال دن كے وقت ہوار ( نقق ش رمول نُبرشار دوسا و تبر ۱۹۸۲م مطبوصا داروفر و فح اردوالا مور)

منتزفقهاءكرام سيجوت

علامه على من سلطان تعدالقارى متونى موا والي بحى كفت إير.

ورجح جمع من المحدثين الرواية الاولى لورود اشكال سياتي على الوواية.

قال الحنفي وهنا سوال مشهور على اشكال مسطور وهو ان جمهور ارباب السير على أن وفاته في تلك السنة يوم الجمعة فيكون غزة ذي الحجة يوم الخميس فلا يمكن ان يكون يوم الالنين التاني عشر من ربيع الاول سواء كانت المشهور الثلاث الماضية يعنى ذالحجة والمحرم وصفر ثلاثين يوما اور تسعا وعشرين او

یں لیکن صاب ہے کی طرح بیتاری وفات فیش ہوگئی کو تک یہ بھی متعلی علیہ ہالور بھٹی امر ہے كرآب الله كى وفات دوشنه كو دونى اور يوسى في الله به كذاب الله كالح و دى الحديدوز جوم المبارك كو ووله ان وولون بالول كوملائه سنة الرقطة الأول بروز ووهنية تن يولق أى الح حافظ ائن جُرِرفة الشاهليات شرح مح عادى ين طويل بحث كي بعديدى مح قرارديات كمآب الله ک تاریخ وفات ووسری رفع الدول بے کتابت کی شکی سے ۲ کا (۱) اور اور بی ش طانی عشر رفع الدول كا على عشر رقع الدول إن كيا عافظ مغلطا في رحمة الشعليد في دومرى الرق كوري وك على

ہے۔ والشاعلم۔ ( سیرة رسول اکرم ﷺ آپ کے آخری کلمات میں ۲۹۱ جاشیہ اصطبوعہ وارالاٹ عت کراچی )

د یو بندیوں کے مجمع التغییر والحدیث محدا در اس کا عرصلوی لکھتے ہیں۔ موکی بن عقب اور لیب بن معد اور خوارزی نے میم رفتے الاول کوتاریخ وفات بٹلایا ہے اور کیسی اور ایو تخت نے دوم رفتے الاول تاریخ وصال قراردی ہے علامہ بیلی نے روش الانف بین اور حافظ مسقلانی نے شرح بھاری بین

ای قول کومری قرار دیا ہے۔ فتح الباری ج بھی ۹۸ زرقانی ج ۳ میں ۱۱۔ (سیرة الصطفی فتف تاریخ وفات ج ۳ میں والعظیوں بند طبع سند ما وزی قندة الجرام ۱۳۸۱)

ايوالكام أزادويو بندى ايد مقالات بل لكنة بين-(١) ذى الحيرم اوصفر يول كوين بتمير ون فرض كياجائ بيصورت مموماً ممكن الوقع ع ثين ب اكروا في بموتو ووشنبه الرقطة الأول كو بموكا إ تيره رفي اللول كور (٢) وي الجير مح ما در مغر يول محينول كوائيس التيس ون حرفش كيا جائد-اليها بمحى عمو بأوا تح ثين بوتا . اس صورت شن ووشنية الأول كوا وراه رق الاول كوبوكات

ممكن الوقوع صورتون كالقشه

| 12/2 | صورت                        | ووشته | ووفثاني | ووشته |
|------|-----------------------------|-------|---------|-------|
|      | وى الحيه ٢٠٠٥ محرم واستر ٢٩ | 100   | ۸       | ja    |
| i de | وى المجدوكرم ١٩٥٥ ت         | ÷ 1   | 1 A     | 10    |

بعض منها اللائين وبعض آخر منها تسعا وعشرين وحله ان يقال يحتمال اخلاف اهل مكة والمدينة في روية علال ذي الحجة مواسطة مانع من السحاب وغيره اوبسب اختلاف المطالع فيكون غرة ذي الحجة عند اهل مكة يوم الخميس وعند اهل المدينة يوم الجسمعة وكان وقوف عرفة واقعاً مروية اهل مكة ولما رجع الى المدينة اعتبروا التباريخ بروية اهل المدينة وكان المشور النلالة كوامل فيكون اول ربيع الاول يوم الخميس ويوم الاثنين الثاني عشر منه هذا.

(جَعَ الوسائل في شرح العِمائل و بعائش شرح الشمائل باب العِاء في وفاة رسول الله الله على على 197 مطبوعه الدوارة تاليفات الشرفية بالماك)

على رابوالا معمد الرفن بن عبدالله يلى منون اك والعند إلى -

يصح أن يكون في الا في الثاني من الشهر او الثالث عشر الرابع عشر أو عشر لاجماع المسليمن على أن وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة وهو من ذي الحجة فدخل ذوى الحجة يوم الخميس فكان المحرم أما الجمعة أو السبت فأن الجمعة فقد كان صفر أما السبت وأما الاحد فأن السبت فقد كان ربيع الاحد أو وكيف ما دار الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني عشر من ربيع الاول يوم الاثنين ولا الاربعاء أيضا كما قال القني عشر من ربيع الاول يوم الاثنين ولا الاربعاء أيضا كما قال القني الثاني من ربيع الول وهذا القول وأن كان خلاف أهل الجمهور فأنه لا يبعد كانت الشلافة الاشهر التي قبله كلها من تسعة وعشرين فتدبره فأنه صحيح ولم أراحان له وقد رايت للخوارزمي أنه توفي عليه السلام في أول يوم من ربيع الاول وهذا في القياس بما ذكر الطبري عن أبن الكلبي يوم من ربيع الاول وهذا في القياس بما ذكر الطبري عن أبن الكلبي وأبي مخنف.

ترجد: بستی ہے ہے کہ حضور اللکا دصال دی الاول کی دوناری کیا تیرویا پیودہ یا پندرو جاری کو ہے کیونکہ ترام سلمانوں کا اس پراجائ ہے کہ جینا الاول کے موقع پر صفور اللکا دو ف عرف ان ہا تھا۔ المبارک کو مواقع ہے فوا کی الحبر تی تو دوالحجہ جعرات کے دون شروع بھوا تو عرم کا آغاز جدکو ہوگا اگر عرم کا آغاز جدکو موقو صفر کا آغاز ہفتہ کو ہوگا یا اقوار کو اگر صفر کا آغاز ہفتہ کو موقو رفتے الاول کا آغاز اقوار کو موگا یا چرکو تھراس صاب پر جو می حالت موقد بارور تھا الاول چرکوئیں ہوگئی اور شری بھ

کوہو کتی ہے۔ جس طرح تخص نے کہا۔ طبری نے این کلی اور انی فخف سے روایت کفل کی ہے کہ آپ انگا کا وصال رقع الاول کی دو تاریخ کو ہوا ہے قول اگر چہ جمہور کے خلاف ہے تاہم سے گاہم کونکہ ہے کوئی اجد کیں کر رقع الاول سے پہلے تنوں مہینے (فری المجد مجرم اصفر) انتیس وان کے مول اس بین فوٹ فوروفکر کر اور بیس نے کسی عالم کوئیں ویکھا کہ اس کے ذہمن میں ہے ہات آئی ہو۔ میس نے خوارزی کودیکھا ہے اس میں ہے کہ رمول الشہ انتہا کا وصال کیم دیج الاول کو موالے طبری نے ایک

کلبی اورا یوفیت سے بحور دایت نقل کی ہے بیاس کے زیاد وقریب ہے۔ (الروش الالف کسمیل متی تو فی رسول اللہ ج ۴۳ س ۴۳۳ سیم مطبوعہ دارا کشپ العلمیة بیروت)، (الروایة والنولیة ج ۴۵ س ۴۵ ملبوعہ مکتبر المعارف جروت)، (السیر قائمتادیة ج ۴۳ ساس ۲۷۳ منابوعہ دارالمعرفیة بیروت)، (وقاء الوقاء باخبار دارالمصففی اسمودی ج اص ۱۸ سومنلوعہ بیروت)

المام من الدين ثمر بن احمدة بن احرة بن الأوفى المراكز والكنة بن -

قال ابواليسمن بن عساكر وغيره لايمكن ان يكون موته يوم الاثنين من ربيع الاول الا يوم ثاني الشهر او تحو ذلك فلا ينهيان ان يكون لماني عشر الشهر للاجماع ان عرفة في حجة الوداع كان يوم المجمعة فالمحرم بيقين اوله الجمعة او السبت وصفر اوله على هذا السبت او الاحد او الالنين فدخل ربيع الاول الاحد وهو بعيد اذ يندر وقوع ثلاثة اشهر نواقض فيرجح ان يكون اوله الالنين وجاز ان يكون النالافاء فنان كنان استهل الاثنين فهو ما قال موسى بن عقبة من وفاته يوم الاثنين لهلال ربيع الاول فعلى هذا يكون الاثنين الثاني منه ثامنه وان جوزنا عشرة ولكن يقي بحث آخر كان يوم عرفة المجمعة بمكة في حتمل ان يكون كان يوم عرفة المحمية بمكة في حتمل ان يكون كان يوم عرفة الحميس مثلاً او يوم السبث فيبني على حساب ذلك.

( تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاملام و کرزنده السیر تواکنو نارج احن ۱۳۲۶ مطبوعه دارالکت العامیة بیروت)

حُنْ إلا إم إنْ يُرتب المداعن إسعد عن على الإلى المهاكل من في البياش ل وتن المناكلية في -

قيل الدنوفي الثاني عشر منه اشكال من اجل انه في كانت وفقة بالجنملة في الشنة العاشرة اجماعاً فاذا كان ذلك الايتصور وقوع بوم الالنيس في ثاني عشر ربيع الاول من السنة التي بعنها وذلك مطر في كل سنة تكون الوقفة قبله بالجمعة على كل تقدير

من تبهام المشهور و نقصائها وتهام بعضها و نقصان بعض. (مرآة الجان فيرة القطان النياك وي عربي المأون من المادي عربي المادي عربي المادي عربي المادك من ا

شيخ الإسلام محدث كيزوام بدوالدين يُنتي متوفى ١٥٥٨ يوليحة يين-

وقال السهيلى في (الروض) اتفقوا انه توقى الله يوم الاثنين وقالوا كلهم في رابيع الاول غير انهم قالوا او قال اكترهم في الثاني عشر من الشهر او الشالث عشر اور الرابع عشر او الخامس عشر الإجمعاع المسلمين على ان وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة وهو الناسع من ذي الحجمة فلدخل ذو الحجة يوم الخميس فكان الحرام اما الجمعة واما السبت واما الإحد قان كان الجمعة فقد كان الجمعة فقد الاحد واما الاحد واما الاحد الما الحدال على هذا الحساب فلم الاحد واما الاحد واما الاحد الما المحساب فلم الاحد واما الاحد الما المحساب فلم الما التالي عشير من ربيع الاول يوم الاثنين بوجه.

امام ایمن جر مسقلاتی رحمة الله جلیه فی مفصل بحث کرے دوم رقع الاول کور تیج دی اور بازہ رقع اللول کے بوم وقات مونے کی روایت کو عقل افقل کے خلاف ٹایت کرے است راوی کا وہم اور شاوقر اردیا ہے۔ ( لنج الہاری کی ۸مس ۲۰ مطبوعہ دا رالعرفة بیروت )

المام على بين بريان الدين أتلى متوفى مهر والصلط إلي

توفي رسول الله على وهو في صدر عائشة و ذلك يوم الاثنين حين زاعت الشهب لائنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول هكذا ذكر بمضهم وقال السهبل لايصح ان يكون وفاته يوم الاثنين الا في ثالث عشرة او وابع عشرة لاجماع المسلمين على ان وقفة عرفة كانت يوم الجمعة وهو تاسع ذي الحجة وكان المحرم اما بالجمعة واما بالسبت فيكون اول صفر اما الاحاء والاثنين فعلى هذا لا يكون الغاني عشر من شهر ربيع الاول بوجه وقال الكلبي انه توفي في الغاني من شهر ربيع الاول.

ترجمه المستصور والأفاوصال شريف جواات حال تين كدآب كالمرمبارك سيده ها كشصد يقدر منى

ئے فرمایا نبی پاک ﷺ کا وصال شریف دور دیجے الاول کو ہوا۔ (سیرۃ اکتلبیہ باپ یڈ کر فیدمرۃ مرضہ ویا وقع فیہ وفائد ﷺ اتی سی بصدیۃ الاولیان والاخر نبی من انسلمین جے موس تا کے مطبوعہ بیروت)

شرح شاكل شي ہے۔

اختلف اهل العلم في اليوم الذي توفي فيه بعض اتفاقهم على الله يوم الالتين في شهر ربيع الاول فذكر الواقدي وجمهور الناس انه الشاني عشر قال ابو الربيع بن سالم وهذا الايصح وقد جرى فيه على العلماء من الغلط ما علينا بيانه وقد تقدمه السهيلي الي بيانه بان حجة الوداع كانت وفقها يوم الجمعة فلا يسقيهم ان بكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الاول سوامتمت الاشهر كلها او نقصت كلها اوالم بعضها وقال الطبري يوم الاثنين للبلنين مضنا من شهر ربيع الاول.

شریحہ۔ اللی علم نے اس دن کے ہارے میں اختیاف کیا کہ جس میں آپ کا وصال شریف ہوا

بعض اس کے کہ انہوں نے اکتفا کیا اس بات پر کہ حضور ﷺ وصال شریف پیر کے دوروج الاول
میں ہوا پر اہر ہے ( نو دوائی ہے لے کر رہ ان الاول تک) سب مینے تیں کے شار کریں یا آئیس کے
شار کریں تؤرکسی طرح مجمی ہارہ رہ تی الاول کو بیز کے دن ٹی پاک ﷺ وصال شریف ایت جیس ہوسکتا لہذا اطبری نے کہا آپ کا وصال شریف دوری الاول بی برک دن ٹین سکتا ہے۔
موسکتا لہذا اطبری نے کہا آپ کا وصال شریف دوری الاول بیرے دن ٹین سکتا ہے۔
(شرح شاکل تحدید باب ما جا وتی وفا تا درسول اللہ کھی تا اس الاسلوم بیروت) وسال شریف دور کی الاول کو باره بیلیج کے قریب اوا۔ (۱۶ رخ طبری ذکر الاخبار الوارد قربالیوم الذی توثی قیدرسول الله وسکی سند بینم وفاعه رخ ۴ مس ۲۳۴ مطبوعه دارانکشب العلمیة چیروت)

حافظ الويراجرين مسين يتلي متوفي الإها بعدوايت كرت إلى-

يقال لها ويحانة كانت من بسي اليهود وكان اول يوم مرض فيمه يوم السبت وكانت وفاته اليوم العاشر يوم الاثنين لليلتين خلتا من.

شيعور وجيع الأول. (وأكل للع والتمكي إب أجاء في الوقت واليوم والشحر إ والهند والتي توفي لبهمار مول الأسكالية وفي مدة مرفيهن ٢٣٢م مطبوعية ارالكتب العلمية بيروت)

المام شمل الدين فترين احدد اي متوفى الإي يحق اليل

وقال سايسمان التيمي توفي رسول الله السوم العاشر من مرضه وذلك ينوم الاثنين لليلتين خلنا من ربيع الاول. رواه معتمر

( تاريخ الاسلام ووفيات المشاجر والاعلام و كرترنت السير " المنية قابق السيم ٢٥٠٢ مطبوعه وارالكتب المعلمية بيروت )، (افعة الممعات فاري كذب القن باب وفاة اللي الله ع ١٩٣٠ مطبوعه المنكبة ولحقامية بيتاور)

المام شن الدين تحدين احدد بي منوني الإيكيم أيسة بين-

و ذكر الطبري عن ابن الكلبي وابي مختف وفاته في ثاني

( تاریخ الاسلام دوفیات المشاهیر والاعلام و کرتر جمیة السیر ۱۵ الغویق اش ۱۳۳۴ معلیوید دارا لکتب التعلمیة بیروت )

المام ابن جمرع مقل في متوفى ١٨ هـ ٨ يو كفية إلى -

الي تحت أود تجيمي كرز و يك حضور في كريم الله كاوصال شريف دور تي الاول كو جوار ( فتح الباري بي ٨ص ١٢٩ مطبوعه دار العراقة بيرويت ) ، ( سيرة انتحاديه باب يذكر فيه مرة مرضه وماوقع فيه و في الناسي عي مصيبة الاوليان وال خرين كن المسلمين ج ٢٣ص ٢٢ ٢٤ مطبوعه بيروت )

المام إمان جُرعسقلاني متوني ١٨٥٨ مي كلفة بيل-

الوظف كا قول عى معتد ب كدوفات شريف ارتي الاول كو مولى دوسرول كاللطى كى وجربيد

وورزج الاول يرجندم بدولاك

الم م المربي معدموني والمعضروان كراسة إلى-

الدابن فيس مدوات م كريدة كروز اليس مغر كوصور اللك كالكار الا الا

چرى اله ين لهذا آب تيره دان فيادر بهاس كه بعد بير كه دوز دوري الاول اله كوآب كا

(طبقات این معدج ۴۶س ۱۲۲۴ مطبوعه دارصا در بیروت) « (البدایة والنجایة ن ۵۶س۵ ۲۵ مطبوعه

حافدالوكراهدى من من على عول ١٥٨ مواله وروايت كرت ول-

واخسرنا ابو عبدالله الحافظ قال احبرنا ابو عبدالله الاصبهاني قال حدثنا الحسين بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا الواقدي قال حدثنا ابومعشر عن محمد بن قيس.... وتوفي يوم

الانتين للمالتين محلتا من دييع الاول. (ولاَكُلُ الله وَ الْأَنَّى باب ما جاء في الوقت واليوم والشحر إ والمنة ع التي تو في فيما رسول الله النظار في مدة مرفيد مع يعن ٢٢٣ ـ ٢٢٥ مطبوعه وارا لكتب الفضية بيروت) ( كتاب المقازى الوافد كان

الماسين الدين ترين الروايي موني الإكبير لكهيمة إيل-

وقبال الواقيدي حيدثنا ابومعشر عن محمدين فينس قال اشتكي النبي الله الاثنين لليلتين خلنا من ربيع الاول سنة احدى

( تاريخ الاسلام ودفيات المشاجر والاعلام ذكر ترجية السير ة المنوع ح المن المهوم مطبوعه والمالكت العمية بيروت)

المام يم ين جريطري متولى واستع الصيح إلى-

حديث بيان كى جمير اصتعب بن زبير في فقها والل تواز سے انبول في كرا في كريم الله كا

ائیسے آول میرے کرآپ ہیر کے دن امری الاول کو آپ ہوئے۔ (مرقات المفاقع جا الس ۲۲۶ مطبوعہ مکتب الداویہ کمان) شخص محتق عبدالحق محدث وادی متو فی ۱۱۵واچ لکھتے ہیں۔ آپ کی وفات الرقع الاول کو ہیر

كان أولى (الله اللهوات قيم من ١٠١٠ مطبوع كانتوبند)

علام الفاضل الكامل الشيخ المعمل حتى حتى متوفى مراا الطيطنة إلى ... وصاحت يدوم الاشنيسين بسعد ما ذاغت الشهمس لليلتين حلتا من شهو دبيع الاول سنة احدى عشو من الهجوة. (التيردون البيان مورة الركمة تحت آيت أبراس من ۴۵۰ مطوعه وارائكت العمية بيروت)

تامنى تاءالد يولى بن حوق هوا اليو الصيد إلى -

س گیار د جمری رق الاول شریف کی دوتاری فروز پیروصال جوا۔ (تغییر مظهری ج ۲۳س ۲۵مطور مکتبدرشید بیاوک

علامة أور يخش مباحب أو كل منوني علاس الص كفية بين \_

ال بات پرسب کا اتفاق ہے کہ وفات شریف ماور کے الماول میں دوشنہ کے دن ہوئی جمہور کے نزویک روائے الماول میں دوشنہ کے دن ہوئی جمہور کے نزویک رکھے الاول کی بار ہوئی ہار تا تھے ہیں بدا برقول حضرت سلیمان المنی ابتداء مرض کو آغاز ہوا۔ بعضے ہاری وصال کم رکھے الاول بنا تے ہیں بدا برقول حضرت سلیمان المنی ابتداء مرض یوم شنبہ ملاسر کو ہوئی اور وفات شریف یوم دوشنہ ہاری الاول کو ہوئی حافظ این جرفر الملے ہیں کہ ابوض کا قول بی مستد ہے کہ وفات شریف ہو رفضہ کا کو فافی دوسروں کی شطی کی دجہ سے ہوئی کہ ٹائی کو فافی مشر خیال کر لیا جمہاس وہم میں بعضوں نے بعضوں کی پیروی کی۔ مشال لا ہور) مشر خیال کر لیا جمہا کہ براس وہم میں بعضوں نے بعضوں کی پیروی کی۔

ارئیج الاول تاریخ وفات امامالولیم الفصل مین دکین، عروق مین الزبیرتالیم، وموی مین عقید عامام زهری تالیمی امام خوارزمی رخمیم الشرکا قول حافظ عادالدین اسامیل می عرب کیژمتونی سی کے پیددایت کرتے ہیں۔ ا مونی کنتانی کونانی عشر خیال کرلیا گیا گیزای دام میں بغضوں نے بعضوں کی پیروی کی۔ ( آن الباری جا ۴ میل میں مشرف پیروت) حافظ تما دالد این اسامیل میں تجربن کیٹر متونی ۴ کوسے پیردایت کرتے ہیں۔

سعد بن ایراهیم الزهری سے دوایت ہے کہ لینی صفور ٹی کریم ﷺ ویر کے دن ارفع آلاول کو صال فر مایا۔

(اسبرایه والنهایه می ۱۵۹ میلویر مکتبه المعارف بیروت) امام حسین بن مسعود لبغوی متوفی تراهیج کلیمهٔ بیل سائ گیار واجری رفی الاول نثریف کی دو تاریخ بروز بیروصالی مواب

(تغییر بینوی جسم ۱ مطیور وارا آمری ته بیروت)

امام حافظ جمال الدین بن ایرالحجاج بوسف المزی متوثی این کے تکفیۃ بین آپ ۱۳ سال

گریس بارد دیج الاول کو جرکے دن دو پیر کے وقت فوت ہوئے ایک قول کی رفتے الاول کا ہے

ادرا یک قول دوری الاول کا ہے۔ (تہذیب الکمال ج اس شدہ مطبوعہ دارا کا ہے کہ رسول اللہ المام مفلط لی بن تیج متوفی الا کے تکھیے ہیں کی اور الوقیف نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ الحام دوری الاول کو ت ہوئے۔

الله المراق الدول كوف من الدوري المصطفى عن الدوري الدورالشامية بيروت)

الله شارة الى سيرة المصطفى عن الدوري الدورالشامية بيروت المصطفى عن الدوري الدورالشامية بيروت الدول الدوري الله يولكين بين مطامه يولي رحمة الدول بيوري الدوري الاول كووقات بموكى .

الموري من المراب كما آپ مجمودي الدول با دوري الاول كووقات بموكى .

(التوري مهم المحمود وارائكت العالمية بيروت )

امام محمد بن يوسف الصالى الشامي متونى موجه يوكلين بين الوقت ادريكي في ترك الباك و دفات الم

رق الاول کو دول سلیمان بن طرحان نے مقازی شرای کورتیج دی ہے امام محمد بن معدر امام ایرے مساکر اورا بام ایونیم افغضل بن دکین کا بھی بہی قول ہے اور کیکی نے بھی ای کورتیج دی ہے۔ ( کیل البدی دالشا دالیا ہے النکا تون کی تاریخ دفاتہ دی تا س ۵ من مطبوعہ دارا کہتے العامیہ بیروست ) امام علی بن خلطان محمد انقاری متوفی مواسا ہے لکھتے ہیں۔ کلبی وغیرہ کہتے ہیں کدووسری تاریخ تھی۔ (اسم السیر فیصدی خیرالبشر پھھ صدادل س ۲۵ مطبوعہ کلکہ ہند) امام الوالقا مم علی بن الحسن ابن عسا کرمتو ٹی ا<u>ے میں کھتے ہیں۔ حضور واللہ ک</u>م رقتے الاول کو چیر کے دن گیارہ جبری کوفوت ہوئے۔( مختصر تاریخ رشتی ج ۲۴س ۱۳۸۵مطبوعہ دارالفکر ہیروت) ' عمد بن عبدالو ہاب خبدی کے صاحبز اوے شخ عبداللہ خبدی نے آ شھویں رقتے الاول کو ہیم وفات اکھا ہے۔

(مخضرسرة الرسول عن المطبوعة جبلم)

ان کے غلاد و وفات نبوی کی تاریخ ۱۲ رقع الاول کے بارے میں ام المونین عا تشریصد بیشہ رضی اللّه عنہا اور این عہاس رضی اللّه عنہا ہے جو روایت (البدلیة والنحلیة ج ۵س ۵ ۲۵ مطبوعه مکتبة المعادف بیروت ) میں مروی ہے وہ سنداً سخت ضعیف ہے۔ اس کے اس کو واقد کی نے روایت کیا ہے جوشعیف ہے اور اس روایت میں اہرا ہیم بن یز بدہے جو قابل احتجاج تمہیں۔

ا ما مشم الدين و بي متوفى ۱۷ هيچ آهية إل-و قال ابو حاتم يكتب حديثه و لا يحتج به. (ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ا عل ۴۰۳ برقم ۴۳۹ مفبور داراكتب العلمية بيروت)، (تبذيب الكمال ج ۴۳ ۴۳ مفبور موسسة الرسالة بيروت)، (تحدذيب التحديب عاص ۲۵ برقم ۲۲ مفبور وت)

فاتمه

یوم جمعه آدم کی وفات ہونے کے باوجود یوم عیر بھی ہے

اگر بالفرض ۱۱ رقع الاول کو تاریخ وفات ثابت بھی ہوجائے تو بھی کوئی حزی خیس۔اس کے مختر اور جواب حاضر ہیں: ایک بید کرخم و و منائے جن کے مرے یوں ہمارا نجی تو زندہ ہے۔اور کسی میت پر تمین روز کے بعد غم منا نا جائز ہی نہیں ۔مختلف اسناد ومختلف الفاظ کے ساتھ صدیث میار کہ بیں ہے: کسی عورت کے لئے میا ترخیس ہے جوااور آخری ون پرائیان رکھتی ہو کہ کسی میٹ کا تھیں

(البداية والنحاية ن ٥٥ ٥٥ مطبوعه مكتبة المعارف بروت)

المام الن جرعسقلاني متونى ١٥٨ يوكيت إلى -

امام مویٰ بن عقبہ اللیث ، الخوارزی اور ابن زیبر کے نز دیک حضور ﷺ کی وفات کیم رکیج الاول کو ہوئی ہے۔

( فح الباري ج ١٨م ١٢٩ مطبوعة دارالمعرفة بيروت)

شخ الاسلام محدث كبيرامام بدرالدين ميني متوني ٥٥٨ يولكية إير\_

الو مرنے لید سے روایت کیا ہے کہ بیر کے دن کیم رق الاول کو حضور ﷺ کی وفات ہو کی اور معد بن ابراہیم الزهری نے کہا آپ ﷺ کے دن دور ت الاول کوفوت ہوئے اور الوجیم الد مشل بن

د کین نے کہا آپ ﷺ پر کے دن کم رقتے الاول کوفوت ہوئے۔ (عمدة القاری شرح منجی البخاری کماب المناقب باب وفاۃ النبی ﷺ ج ااص ۲۸۲ رقم الحدیث ۲۵۳۵مطبوصدارالفکر بیروت)

حافظ محادالدین اساعیل بن عمر بن کمیژمتونی ۴ کے بھر دوایت کرتے ہیں۔ لیٹ سے روایت ہے کہ بینی حضور نبی کریم ﷺ پیرے دن ری الاول کی ایک رات گزرنے پروصال فرمایا۔

(البدلية والنحلية ج٥ص ٢٥٥ مطبوعه مكتبة المعارف بيروت) إمام على بن بر بإن الدين الحلمي متوفى ١٣٥٠ ما يقصة بين ب

ا مام خواری فرماتے ہیں کہ حضور ہے گا وصال شریف کیم رہیج الاول کو ہوا۔ (سیرۃ التعلقیة باب بیذ کر فیدمرۃ مرضہ وما وقع فیدوفاتہ کھالتی حلی مصیبة الاولیون والاخرین من اسلمین جماحی ۲۷۴مطبوعہ بیروت)

علامه ابوالبركات عبدالرؤف لكهية إس

ميكن عقبه، ليث اورخوارزي وغيره كينته بين كدري الاول كي مهل تاريخ تقى اور ايوخف اور

المكرّمة )، (مواردانتلمان الى ژواكد ابن حبان ج اص ۱۳۲ رقم الديث ۵۵ مطبوعه وارالكتب العلمية ميروت)، (طبرالى كبيّر ج اص ۲۱۱ رقم الحديث ۸۹ ۵۸ مطبوعه مكتبة العلوم وافحكم الموصل)، (مصنف ابن افي هيبة ج۴ص ۳۵۳ رقم الديث ۱۹۷ ۴مطبوعه مكتبة الرشرالرياض)

معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن حضرت آ دم علیه السلام کی والا دت ہوتی اوراسی روز آپ نے وفات پائی۔

#### جعد کاون مسلمانوں کے لئے عید کاون بنایا گیا

مرميلا وآ دم (عليدالسلام) كى خوشى كوبا تى ركعا كيا ادر جعد كا دن مسلما نول كے لئے عيد كا ون

بنايا كيا\_

الم الرحيد الشيخدين يزيدا عن الجداع في المكار ودايت كرت إلى-

حضرت این عہاس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ حضور داللے نے قر مایا ہے شک بیرعید کا ون ہے جے اللہ تعالی نے سلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ ایس جو کوئی جعد کی نماز کے لیے آئے تو حسل

کرے آئے اوراگر ہو سکے تو خوشبولگا کرآئے ۔اورتم پرمسواک کرنالاڑی ہے۔ (سنن ابن باہر کتاب اتامیۃ الصلوۃ باب فی الزینۃ بوم الجمعیۃ ج اس ۲۳۹ رقم الحدیث ۱۰۹۸ مطبوعہ دارالگلر ہیروت)، (طبرانی الاوسلاج ۲۷س ۲۳۰ رقم الحدیث ۲۳۵۵مطبوعہ دارالکر بین القاھرۃ)، (الترغیب دالتر حبب للمنذری ج اس ۲۸۶ رقم الحدیث ۱۰۵۸مطبرعہ دارالکتب العلمیۃ بیروت)

المام اخر بن طبل متول المسليد وايت كرت بيل-

یے شک یوم جمد عمیر کا دن ہے۔ (منداحمہ: ۲۶ ۳ ۳ ۳ مرآم الحدیث ۴۱ ۳ مطبوعه المکٹب الاسلامی بیروت) ، (سیح ابن خذیمہ ن ۳۰ ص ۳۱۵ رقم الحدیث ۱۲۱۹ مطبوعه المکٹب الاسلامی بیروت) ، (منندرک لکحا کم ج احس ۲۰۳ رقم الحدیث ۵۹۵ مطبوعه دارالکتب العلمیة بیروت)

ای ایک اور صدیث مرارکه یس ب

جمعه کے دن روز و شدد کھو کیوں کہ بیرعید کا دن ہے۔ (صحیح این حبان ج ۴ مس ۱۳۷۵ رقم الحدیث ۴۱۰ مطبوعہ موسستة الرسالية پیروت) ، (سنن الکبری چیمتی ج ۴۴س۲ ۴ مسارتم الحدیث ۱۲۷۱مطبوعہ مکتبۂ دارالباز مکنۂ المکثرمیة )

اب دیو بندی بنا کیں کہ ہر ہفتہ جعد کے دن تمام مسلمان عضرت آ دم علیہ السلام کے میلا و کی خوشی میں عمیدمناتے ہیں یا وفات کے خوشی میں؟ دن بے زیادہ سوگ کرے کراپنے خاوند کا جار ماو دس دن ہے۔ ہمیں تھم دیا گیا کہ ہم کی وفات

ولئہ پر تین دوز کے بعد فم ندمنا کی گرشو ہر پر (جارہاووں دن تک بیوی فم من سکتی ہے)

ولئم الزوا کہ وقع الغوا کہ جہ من سمطور دارالگا بالعربی ہیروت)، (سنن اللبری لیج بھی ج کے

میں ۲۳۷ رقم الحدیث ۴۳ می ۱۹۹۸ مطبور دارالگا بالعربی ہیروت)، (سنن اللبری کی جی بھی ج کے

باب الاحدادی ۴ می ۱۹۹۸ رقم الحدیث ۳۵ می ۲۹ میل ۱۹۵ می الحدیث ۱۲۴۵ مطبور داراحیاء التراسان دامی العربی المعلق میں المام ما لگ باب ما جاوئی الاحدادی ۳۶ میں ۲۹۸ مطبور دارالگات العالم ہے ہیروت)، (موسقہ

میروت)، (شرح معانی الاحدادی ۳۶ میں ۵۶ مطبور دارالگات العالم ہے ہیروت)، (موسقہ عبدالرزال ج کے میں ۲۴ میں ۱۲۳۸ میں دوت)، (موسقہ ۱۲۲۳ مطبور دارالگات العالمی ہیروت)، (مستقب العالمی ہیروت)، (مستقب العالمی ہیروت)، (مشنی العربی ہیروت)، (مشنی الوداد کو کی باجا معداد العین میں مامی ۱۲۹ میں ۱۹۵ میلور داراکیت العالمی ہیروت)، (مشنی التر نری ج ۴ می ۴۰ می ۱۹۸ المعلور داراکیت العالمی ہیروت)، (مشنی التر نری ج ۴ می ۴۰ می ۱۹۸ المعلور داراکیت العالمی ہیروت)، (مستقب العالمی ہیروت)، (المستد جربیری ج امی ۱۹۸ می الدین ہی المعلور داراکیت العالمی ہیروت)، (مستور العالمی ہیروت)، (المستد جربیری ج امی ۱۹۰ می الدین ہی ۱۹۳ می ۱

معلوم ہوا کہ تین روڑ کے بعد وفات کاغم منانا ممنوع ہے اور حصول ثبت کی خوشی ہار ہاراور جیشہ منانا شرعاً محبوب ہے۔

## جمعه کے دن آ دم علیه السلام کی وفات اور ولا دت ہوئی

دوم جھے کے دن حضرت آوم علیہ السلام کی ولادت ہوگی اور اسی روز آپ نے وفات پائی۔ امام الیودا دُومٹو ٹی بھی کا چروایت کرتے ہیں۔ تمارے وٹوں بیس سب سے افضل دن جمعہ کا ہے اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس روز ان کی روح قبض کی گئی اور اسی روز صور پھوٹکا جائے گا۔ پس اس روز کش ت ہے جمھے پر درووشر یقے بھیچا کرو بے شک تمہاراورود جمھے پر

رسنن ابودا دَرَنَّاب انصلا قاباب آخراج ابواب المجمعة وفضل بوم المجمعة وليانة المجمعة ج اص ١٢٥٥ قم الحديث ١٩٤٤ المطبوعة وارالفكر بيروت)، (سمن ابن باجه كماب اقامة الصلاع والهذه فيها باب في فضل المجمعة ح اص ١٣٨٥ قم الحديث ٨٥٠ المطبوعة والالفكر بيروت)، (سنن النسائي كماب المجمعة باب اكثار الصلاع على التي فظا يوم المجمعة ح ٣٣ص ٩١ قم الحديث ١٣٧٥ مطبوعة كمت المعطبوة عات الاسلامية حلب)، (سنن الكبرى للنسائي ح اعم ١٣٥٥ قم الحديث ١٢٦٢ مطبوعة وارا لكاب بيروت)، (سنن الداري باب في فضل جمعة ح اص ٢٢٥ قم الحديث ١٥٤ مطبوعة وارا لكاب العربي بيروت)، (سنن الكبري مجمعي ح ٣٣ص ٢٥٨ قم الحديث ٥٤٨ مطبوعة ملكتهة وارا لها إرا

## 

ہرانگریزی مہینے کے پہلے انوار کو دو پہر 2 بجے تا 4 بجے شام

النساء كلب مجلشن چورنگى مجلشنِ اقبال ،كراچى

زیر بر پارئ

حضرت علامه سيد شاه تراب الحق قادری اميرجماعت اہلسنت پاکستان، کراچی

حضرت علامه سیدشاه تر اب الحق قادری کی علمی ،اصلاحی وَفکرانگیزنقاریراور خطبات،خطبات ِجمعه ویب سائث پر برا دِ راست ساعت فرمانیں

www.ahlesunnat.net.

## ما ہانہ درس و قرآن و حدیث

بیمبارک محفل ہر انگریزی ما ہ کے پہلے اتوار کونماز عشاء کے فورا بعد متعقد کی جاتی ہے۔

بمقام جامعهٔ مجد مدید ، کتیانه محلّه ، بلاک 3 ، فیڈول بی ایریا، کریم آباد ، کرایی

سعادت انتظام په سرگ

محدث بریلوی لائبربری، (حدیث آن لائن گروپ) جا معه سجد مدین کریم آباد، کراچی

15.

الله تعالی کی بارگاہ میں دعاہے کہ باللہ اہم تمام مسلمانوں ٹوسٹک الی سنت و جماعت کے واسمن سے وابسة فرما۔ اور عقیرہ اہل سنت و جماعت پر عن ہماری حیات و وفات ہو۔ اور ہر حم کے فتوں سے جمعیل محفوظ فرما۔

بمحرمة الإنبياء العظام و الاولياء الكرام امين يا رب العالمين و صلى الله تعالى على سيدنا و محبوبنا و نبينا محمد و على اله و اصحابه و ازواجه و اتباعه الى يوم الدين.

> و الله تعالى و رسوله الاعلى اعلم بالصنواب معيدالشفان تادري

23/3/2009 أستان عاليد كادر ينوفيد بها و كي نارته بالمرة بأوكرا بي

## مصنف کی دیگر محققانه کتب

غیب کی خبریں دینے والا ثبی (فيرمطون) حيلها سقاط اوردوران القرآن كالملل ثبوت (لمرمطوعه) ا قامت بن تى غلى الفلاح بركفر بيه و ف كاشرى تكم (مطبوعه مکتبیغوشه) يرلل فلة حنى اوراحاويث وآفارصيابه (مجمل واجلدين) (غيرمطبوع) كياسياه خضاب ناجائز ٢٠ (سياه خضاب كيجواز يربهترين تحقيل (فيرمطبومه) مشرك وبدخى كون؟ (غيرمطبوعه) نام الدى الله من كرامكوشي جوسن كالدلل فيوت (مطبوعه مکتبه فوشه) جاوالى تحقيق وقر تائك ساتفاع مزيدولال ومزيدرساكل (مطبوعه مكتبه فوشهه) (بهرین محقیق) ويداراتي

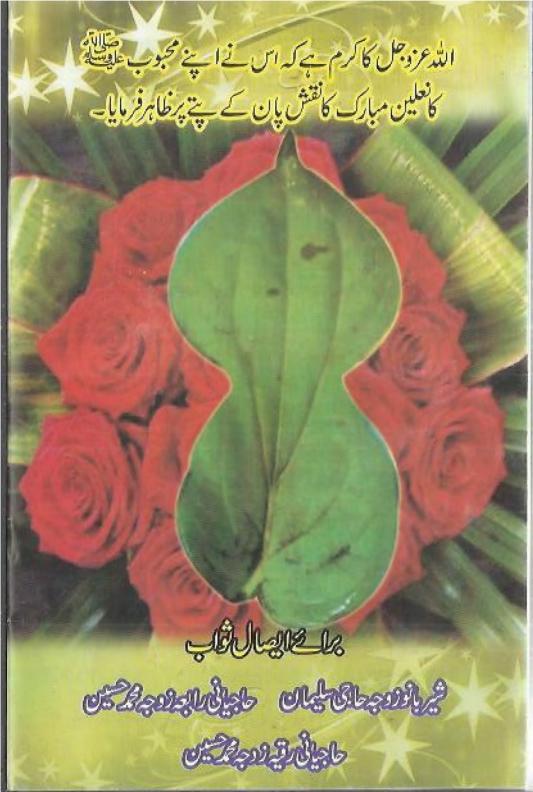